



ری شرن : conference@futureislam.com سرمانت : www.futureislam.com

## وبورس الم دهلی پلیٹ فارم 2006

بین الاقوامی کا ونسل برائے اسلام

conference@futureislam.com

## السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہ راتوں رات وجود میں نہیں آگئی ہے۔ ساتویں صدی عیسوی کے مدینة النبی سے عالمی دارالحکومت کی دمشق منتقلی کے بعد بغداد، استبول، ایمسرر ڈم اورلندن کے بعداب واشنگٹن ڈی سی کو دنیا کے دارالحکومت کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی بدیمی حقیقت ہے جس سے آئیس بندنہیں کی جاسکتیں۔ گوکہ اس وقت عالمی سطح پر دوسرے اقوام وملل بھی قوت کے میزانئے میں اپنا کچھ نہ بچھ وزن رکھتے ہیں مثلاً روس اور چین کونظرا نداز کیا جاناممکن نہیں اور نہ ہی فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی اقتصادی قوت سے یکسر صرف نظری ممکن ہے۔ دوسری طرف ہندوستان جیسی ابھرتی معیشت بھی اپنی سبقت کے لئے حدوجہد میں مصروف ہے۔ ایک طرف پورولینڈ کے ارتقاء نے جہاں ڈالر کے مقالمے میں ایک متبادل معیشت کا بگل بجادیا ہے تو دوسری طرف دنیا میں اس حقیقت کا بھی اعتراف ہوتا رہا ہے کہ اکیسویں صدی کی دنیا کومتحرک رکھنے کے لئے ایندھن کے جو ذخائر شہہ رگ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا ایک خاصہ بڑا حصہ عالم اسلام میں پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایندھن کے پچاس فیصد ذخائر صرف یا نچ ممالک میں موجود میں گویا آنے والے دنوں میں دنیا عالم اسلام سے بے نیاز ہوکرمتنقبل کامنصوبہ تشکیل نہیں دے سکتی۔ بظاہر تو اپیامحسوں ہوتا ہے کہ قوت کے جزرے دنیا کے مختلف خطوں میں واقع ہں لیکن عملاً واشنگٹن ڈی سی کا قوت کے ان تمام بکھرے جزیروں پر کنٹرول قائم ہوگیا ہے۔ گیارہ تتمبر کے بعد عالمی سطح پر جواتھل پتھل ہوئی ہے اس نے اس حقیقت کومزید منکشف کر دیا ہے کہ سیکورٹی کوسل کے دوسر مے مبران کی اہمیت کے باوجود دنیا میں عملاً فیصلہ کن حیثیت واشکٹن ڈی سی کو حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اعتراف کے بغیر صورت حال کی تبدیلی کے لئے اگر کوئی منصوبہ تشکیل دیا گیا تو اسے حقیقت پیندی سے اجتناب برمحمول کیا جائے گا۔

صورتِ حال کے اس اعتراف کے بعد اس حقیقت کا اعادہ بھی ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی بھی

صورت حال ایسی نہیں جس کا مقابلہ نہیں کیا حاسکتا ہواور نہ ہی انسانی تاریخ میں کبھی کوئی قوت نا قابل تنخیر رہی ہے۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خوش فہمیوں سے بلند ہوکر جذباتی طرز فکر سے کنارہ کشی کرتے ہوئے ایک حقیقت پینداسٹریٹی تشکیل دیں۔افسوں کہ گیارہ ستمبر کے واقعہ کوکوئی ساڑھے جار سال کا عرصہ گزرا، امت مسلمہ جوان تمام ایام میں امریکی نشانے کی زدیر رہی ہے اب تک حقیقت حال کا اعتراف کرنے اور کسی عملی جدو جہد کا منصوبہ تشکیل دینے میں سہل پیندی سے کام لیتی رہی ہے۔اس میں شبہ ہیں کہ عراق میں امریکی مشن کا طول اور افغانستان میں کرزئی حکومت کی حدودِ کابل میں محصوری، فلسطین میں حماس کی کامیابی، پاکستان میں دینی جماعتوں کا سیاسی عروج اورخود امریکہ میں بش انتظامیہ کے مسلسل گرتے گراف نے امریکی استعار کے لئے خاصی دشواریاں پیدا کردی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسجھتا ہے کہ امریکی استعار کی اس جزوی ہزیت سے عنقریب امریکہ کے زوال کا راستہ ہموار ہو گیا ہے یا بیر کہ واشنگٹن ڈی سی کا سقوط اب چند دنوں کی بات ہے تو اپیا سوچنا دراصل خوش فہمیوں کی دنیا میں جینا ہوگا۔اس میں شینہیں کظلم جب حد سے بڑھ جائے تو کوئی بھی نظام زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتا۔لیکن امریکہ میں جس طرح بش حکومت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں،عراق کے مسئلے پر حکمراں طائفے برعوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگ رہاہے اور جس طرح خود امریکہ کے اندراہل فکر سیاسی وساجی کارکن اور انسانی حقوق کے چھوٹے بڑے ادارے حریت فکروٹمل کو برقر ار رکھنے کے لئے میدان میں آرہے ہیں اس نے امریکی نظام کے اندراصلاح کے امکانات کو برقرار رکھا ہے۔ امریکی جمہوریت کی یمی وہ قوت ہے جوظلم واستحصال کی پالیسیوں کے باوجوداسے زندگی جینے کا مزیدموقع فراہم کرتی رہی ہے اوراگر اس سلسلے بریش کا طا کفہ یکسر روک لگانے میں ناکام رہا تو فکر ونظر کی یہی آزادی واشنگٹن ڈی سی کومزید عالمی دارالحکومت کی حیثیت سے برقرار رکھ سکے گی۔

سوویت یونین کے زوال کے بعد ریاست سے وابسۃ بعض امریکی دانشوروں اور پالیسی سازوں نے اسلام کوایک نئے خطرے کی حیثیت سے پیش کیا۔ان کی اس ژولیدہ فکری کومواد فراہم کرنے میں ان کے اسلام کوایک نئے خطرے کی حیثیت سے پیش کیا۔ان کی اس ژولیدہ فکری کومواد فراہم کرنے میں ان پر جوش دینی نظیموں، انجمنوں نے اہم رول ادا کیا جو بھی امریکی عزائم کے حلیف بن کر روس کے خلاف افغانستان میں سرگرم ممل تھے۔اس میں شبہ نہیں کہ افغانستان کو سوویت یونین کے قبضے سے بچانا اور سرخ انقلاب کی توسیع پہندی کو لگام دینا اس وقت بیشتر مسلم مما لک بشمول پاکستان کی اپنی ضرورت تھی۔تب

امریکی امدادان کے قتی مقاصد سے ہم آ ہنگ تھی۔البتہ سوویت یونین کے انخلاء کے بعد جہادی تنظیمیں اس حقیقت کوفراموش کر گئیں کہ سوویت یونین کی پسپائی میں ان کے زورِ بازو کے علاوہ دوسر مے محرکات بھی کلیدی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ جہاد افغانستان کے دوران مافوق الفطری واقعات کا ہونا' شہداء کی لاشوں سے متعلق کشف و کرامات کے واقعات اور ان جیسی عوامی داستانوں نے ہمار بے نو جوانوں کو ذہنی طور برایک ایسی دنیامیں بناہ لینے برمجبور کیا جہاں حقیقت پیندی کے بجائے رومانس کا غلبہ ہوتا ہے۔ نتیجہ به ہوا کہ جولوگ ایک مشتر کہ حکومت کی تشکیل پر متفق نہ ہوسکے اور جن کی قبائلی عصبیت یا گروہی وابستگی اسلام کے اجتماعی مفادیر غالب رہی' وہ بیخواب دیکھنے لگے کہ سوویت یونین کی اینٹ سے اپنٹ بجانے کے بعد اب وہ دنیا کی واحد سپر یاور امریکہ کا بھی وہی حشر کر سکتے ہیں۔مسلم نوجوانوں کی اس رومان یندی نے جس میں حالات کے حقیقت پیندانہ تجزیے کے بجائے جوش وجذبہ کو کہیں زیادہ وخل تھا 'پوری امت کوایک ایسے راستے بر ڈال دیا جس کے سبب ہم بغیر کسی تیاری کے مغرب سے دو دو ہاتھ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جدید دنیا کی طرف اسلام پیندوں کے اس رومانوی روپے کے پیچھے بعض ایسی اساطیری داستانیں بھی سرگرم رہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہ تھالیکن جس نے ہمارے زوال کے عہد میں مسلم فکر میں اپنی جگہ بنالی تھی۔ بندر ہویں صدی ہجری کی ابتداء میں صدی کے پہلے دن جہیمان العتبیہ نے جب حرم کمی کا محاصرہ کیا تو وہ اس خوش فہی میں مبتلاتھا کہ نئی صدی کا نیا سورج جس شخص کے ہاتھوں طلوع ہوگا اس کا تعلق اسی مہدئ برحق کے طاکفے سے ہے۔ بدروایت کہ ہرصدی کے سرے برخدا کوئی مجدد پیدا کرے گافنی اعتبار سے بے اصل ہونے کے باوجود صدیوں سے ہماری راسخ العقیدہ فکر کا حصہ بنی رہی ہے۔ ایران میں خمینی کی قیادت میں صدیوں سے خوابیدہ شیعہ فکر کے احیاء نے بھی سنی مسلمانوں کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ دنیا بھرسے اسلام پیند تنظیمیں جو جہادا فغانستان کے حوالے سے یا کتان کے سرحدی شہروں میں جمع ہوگئی تھیں اپ نفساتی طور پر اپنے کو فاتح تصور کرتیں اور نئی صدی میں اسلامی احیاء کے لئے کوئی ٹھوں اور حقیقت پیندانہ منصوبہ بندی کے بحائے اساطیری ماحول سے غذا حاصل کرتیں ۔ طالبان کی حکمرانی کے بعدامیر المؤمنین جیسی اصطلاحوں کے استعال سے اس رو مانی لب و لہجہ کی تشکیل میں مزید مدد ملی۔ ایسامحسوں ہوا گویا بیسویں صدی کے آخری عشرے میں انصار ومہاجرین کا گروہ ایک بار پھر باطل سے نبر دآ ز ما ہونے کے لئے نئی صدی کے مدینہ، قندھاراوراس کےاطراف میں

جع ہوگیا ہے۔ نہ تو مسلم اہل فکر نے صحیح صورتِ حال کے ادراک کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی نے مہاجرین وانصار کواس حقیقت ہے آگہی ہوئکی کہ وہ جس نظام کوشکست دینا چاہتے ہیں ان کے پاس اس کے لئے سرے سے مطلوبہ تیاری ہے ہی نہیں۔ طالبان رسوم دین داری کو اسلام سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ حلقہ دیو بند کی جامد رسوم دین داری سے آگے سوچنے کی صلاحیت سے بے بہرہ تھے ،خود اہل قبلہ کے دوسرے گروہوں کا ایمان ان کے لئے قابل اعتبار نہ تھا۔ Cultic thinking کے حامل لوگ اگر اساطیری تو ہمات کا شکار ہوجائیں تو وہ اپنے غیر عقلی رویے سے سی ہڑے حادثے کو تو جنم دے سکتے ہیں البتہ کسی نئی دنا کی داغ بیل نہیں ڈال سکتے۔

گیارہ تمبر کے واقعہ کوکوئی یا نچ سال ہونے کوآ رہے ہیں اب تک امت مسلمہ عوامی سطح پر بار کوخبا سنڈروم سے باہزنہیں آسکی ہے۔کہا جاتا ہے کہ جب رومی گورنر کے ظلم وجبر سے تنگ آ کر بارکوخیا نے مسلح بغاوت کا اعلان کیا تو اسے ہر خاص و عام یہودی کی ہمدردی حاصل ہوگئی۔ حالات سخت تھے اورعوام اس سے نجات کے طالب بھی۔ بارکوخیا کی عسکری لیافت اور اس کی سلیم الفکری پر تو شاید ہی کسی کو اعتبار تھا البتة عوام تو عوام خواص بھی یہ بیجھتے تھے کہ رومیوں کو چیلنج دینے کا حوصلہ تو بہرحال اس میں ہے۔ رہائی ا کیوا جے اہل یہود کی زہبی فکر میں بڑی اہمیت حاصل ہے انہوں نے بھی بارکوخبا کی حمایت کا اعلان کردیا۔ جوش وخروش کا یہ عالم تھا کہ ہارکوخیا کی عسکری تیاری اوراس کی فکری لیافت کونظرانداز کرتے ہوئے اسے اس وقت کامسیجانشلیم کرلیا گیا اور پوری یہودی قوم اس کے پیچیے آگئی۔ ایک لمحے کوالیا محسوس ہوا گویا اہل یہود اپنا کھویا ہوا جاہ وحثم حاصل کرنے کی یوزیشن میں آ گئے ہوں لیکن کہاں رومی حکومت کی منظم طاقت اور کہاں اہل یہود کے بے ہنگم گروہ اوران کی خالی خولی نعرہ بازیاں۔ بارکوخیا کی بغاوت اس طرح کچلی گئی کہ ایک طویل مدت تک کے لئے اہل یہود پر سخت ماہی طاری ہوگئی۔ ابھی زیادہ دنوں کی بات نہیں جب فلسطین سے بیثاور تک اورانڈ ونیشا سے مراکش تک اسامہ بن لا دن کی حمایت میں عوامی جوش و حذیبہ کا یہ عالم تھا گویا پوری مسلم قوم ان کی قیادت میں متحد ہوگئ ہو۔ اساطیری ماحول حقیقت پیندی سے اجتناب کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ وقتی طور پرکسی بارکوخیا، کسی سباطائی زی وی، کسی جیمان العتبیہ اور کسی بن لادن کوتو پیدا کر سکتے ہیں البتہ اساطیری جوش وجذبات پر ابھرنے والی تح یکوں سے انسانی تاریخ میں بھی بھی کوئی نئی دنیا پیدانہیں کی جاسکی ہے۔

ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بن لادن یا دوسرے جہادی گروہ موجودہ عالمی نظام کی جن ناانصافیوں کو نشانہ تقید بناتے ہیں یاصورتِ حال کی اصلاح کا جو داعیہ انہیں سرگرم رکھتا ہے انہیں عقلی یا فرہبی بنیا دوں پر مستر دکیا جاسکتا ہے۔ البتہ وہ جس طرح دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس سے صاف لگتا ہے کہ انہیں جدید دنیا کی واقعی تفہیم حاصل نہیں ہے۔ نظری اعتبار سے بھی وہ اسلام کی ان جامد تعبیرات کے اسیر بن کر رہ گئے ہیں جے استعاری عہد کی پیداوار کہا جاسکتا ہے جہاں ہمارے اہل فکر نے اسلام کوصرف مدافعت کی زبان میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

## صبح کل آئے گی

مدینۃ النبی سے واشنگٹن ڈی سی کے سفر تک کوئی چودہ صدیوں کا عرصہ گزرا ہے البتہ ضروری نہیں کہ اس پورے تاریخی سفر کی بساط لیٹنے کے لئے بھی اتنی ہی مدت درکار ہو۔ اگر ہم ان عوامل کی نشاندہی میں کامیاب ہوگئے جس نے کل ساتویں صدی کے مدینہ کو عالمی دارلحکومت میں تبدیل کردیا تھا تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک بار پھر دنیا کے سیاہ وسفید کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں آجا کیں جونظری طور پرخود کو آخری رسول کی امت سجھتے ہیں۔ البتہ ان عوامل کی نشاندہی میں صرف مدینۃ النبی کا زمانی و مکانی مطالعہ کافی نہ ہوگا کہ ایبا کرنا ہوسکتا ہے کہ ہمیں تاریخ پر غیر معمولی انحصار پر مجبور کرے بلکہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ وصف کہ ایبا کرنا ہوسکتا ہے کہ ہمیں ان عوامل کی نشاندہی کرنی ہوگی جسے قرآن نے سیادت پر مامور قوموں کا کر وحی ربانی کی روشنی میں ہمیں ان عوامل کی نشاندہی کرنی ہوگی جسے قرآن نے سیادت پر مامور قوموں کا ایسویں صدی کی ابتداء میں بوجوہ واشکٹن ڈی سی کو عالمی منظرنا مے میں کلیدی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔ ایسویں صدی کی ابتداء میں بوجوہ واشکٹن ڈی سی کو عالمی منظرنا مے میں کلیدی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔ گویا نئی دنیا کی تفہیم کے بغیر وحی ربانی کی حامل امت سیادت عالم کے فریضہ منصی کا کما حقد حق ادانہیں گویا نئی دنیا کی تفہیم کے بغیر وحی ربانی کی حامل امت سیادت عالم کے فریضہ منصی کا کما حقد حق ادانہیں کرسکتی

نے منصوبے پر کام کی ابتداء کے لئے ایک نے مسلم ذہن کی تشکیل پہلا مرحلہ ہوگا۔ وحی ربانی کے از سرنو مطالعے سے ہمیں بعض ان معتقدات کو جو کشرت تکرار سے کلیٹے بن گئے ہیں نئے فکری ڈھانچے میں نئی معنویت عطا کرنے میں مددمل سکتی ہے۔ مخضراً میں چند زکات کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

- ا۔ قرآن مجیدوتی ربانی کا آخری غیرمحرف وثیقہ ہے۔ یہ ایک الیمی کتاب ہے جس کی کوئی نظیراس دنیا میں موجود نہیں۔ اس کا مطالبہ ہے کہ انسانی ذہن غوروفکر، تدبر وتفکر کے سلسلے کو جاری رکھے۔ گویا قرآن مجید کی مرکزی اور کلیدی اہمیت کو کسی تاریخی، تغییری، تعبیری ادب کے تابع نہ کیا جائے۔
- ۲۔ محمہ ٔ رسول اللہ کے تبعین ایک ایسی عالمگیر دعوت کے امین ہیں جس میں ابراہیم و آسمعیل، اسخق و ایمفیل، اسخق و ایمفیل، اسلام علی علیہ المیں علیہ علیہ دعوت کو دین ایسی و عیسی اور تمام سے انبیاء کی جدو جہد کا ارتکاز پایا جاتا ہے۔ اس عالمگیر دعوت کو دین محمد کی پرمحمول کرنا رسول اللہ کی عظمت کی سی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ رحمۃ للعالمین اور بشیراً ونذیرا کے تبعین کو جائے پوری انسانیت کی دادر سی کاعملی مظاہرہ کو جائے کہ وہ محض اپنی قوم کی فلاح و بہود کے بجائے پوری انسانیت کی دادر سی کاعملی مظاہرہ کریں۔ اس کے برعکس اگر تبعین محمد صرف اپنے قومی افتخار کی بلندی یا امت محمد میر کی فلاح و بہود میں مصروف ہوگئے تو ایسا کرنا اس عظیم تر انسانی مشن سے انجراف ہوگا۔
- س۔ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ ایک ایسے صاف سخرے شفاف اسلوب کو اختیار کرنے کا سیدھا مطلب ہے ہے کہ تربیل کی سطح پر یہاں کسی ابہام کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اس لئے محض نبان اور ثقافت کی وجہ سے ایک عالمی کتاب پر اہل عرب کی اجارہ داری کا کوئی جواز نہیں ہوسکتا۔ مخضراً بید کہ اسلام کی صحرائی اٹھان کے باوجود عرب ثقافت اس کا جزولا یفک نہیں ہے جے آسانی پیغام کی طرح نقدس حاصل ہو۔ ان اکر مکم عنداللہ اتقائم کی صدائے عام اس بات سے عبارت ہے کہ سنقبل کا اسلامی معاشرہ عرب وجم ، سیاہ وسفید، نسب ورنگ کے امتیازات سے بالاتر ہوگا۔ نہ کسی عربی کو جم ، سیاہ وسفید، نسب ورنگ کے امتیازات سے بالاتر ہوگا۔ نہ کسی عربی کو جم ، سیاہ وسفید، نسب ورنگ کے امتیازات سے بالاتر ہوگا۔ نہ کسی عربی کو جم کی اسلامی معاشرہ عرب کی عاص ثقافت کو اسلام کا اصل الاصل قالب گردانا جائے گا۔ ہم۔ آخری وجی کے حاملین کی حیثیت سے مستقبل کی انسانی تاریخ میں متبعین مجمد کی کلیدی ابھیت مسلم ہے البتہ نوع انسانی کی قیادت کا بیکام مسلمان تن تنہا انجام دے سکتے اور نہ ہی وہ اس کے لئے مکلف بیں۔ ایک عالمی نظام کی تشکیل میں کامیہ سواء کی بنیاد پر دوسری اہل ایمان قو موں کو شرکت کی دعوت ہمیں نا قابل تنجر مقاصد کے حصول کو آسان کردے گی۔ ماضی میں اسی وسعتِ قلبی نے ہمیں نا قابل تنجر مقاصد کے حصول کو آسان کردے گی۔ ماضی میں اسی وسعتِ قلبی نے ہمیں نا قابل تنجر مقاصد کے حصول کو آسان کردے گی۔ ماضی میں اسی وسعتِ قلبی نے ہمیں نا قابل تنجو ہمیں میں اسی وسعتِ قلبی نے ہمیں نا قابل تنجر مقاصد کے حصول کو آسان کردے گی۔ ماضی میں اسی وسعتِ قلبی نے ہمیں نا قابل تنجو کی ۔ ماضی میں اسی وسعتِ قلبی نے ہمیں نا قابل تنجو کی ۔ ماضی میں سے کہ کی وہ اس کے کو کہ موسوں کی کی موسوں کو ترکی کی کو کو کی ۔ ماضی میں اسی وسعتِ قلبی نے ہمیں نا قابل تنجو کی ۔ ماضی میں اسی وسعتِ قلبی نے ہمیں نا قابل تنجو کی ۔ ماضی میں اسی وسعتِ قلبی نے ہمیں نا قابل تنجو کی ۔ ماضی میں اسی وسعتِ قلبی کو کو کی کورٹ کی کی کو کو کو کو کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی
- ۵۔ دین اسلام کی یہ تعبیر کہ اہل حق کے دوسرے طائفوں پر نجات کے دروازے بند ہیں اور یہ کہ اس فتم کی بثارت پر مشتمل قرآنی آیات منسوخ یا مؤل ہیں ایسی انسانی تعبیریں ہیں جنہیں حتی صدافت

کے طور پر قبول نہیں کیا جاسکتا۔ کلمۃ سواء کی بنیاد پر اہل حق کے طائفوں کو مجتمع کرنے میں یہ تعبیریں جو اپنا خاص ثقافتی اور ساجی پس منظر رکھتی ہیں مسلسل مزاحم ہوتی رہی ہیں۔ عالمی نظام انصاف کی قیادت کے لئے مسلمانوں کو ازسرنواسی وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا جس کا قرآن داعی ہے۔

۲۔ بعض ثقافتی تاریخی اور سیاسی عوامل کے سبب مسلم معاشر نے میں عورت کے سابی رول کی نفی کی جاتی رہی ہے۔ ادکام مجاب کو ثقافت کا تا بع کردینے کی وجہ سے مسلم معاشر نے کی آدھی قوت صدیوں سے کالعدم ہے۔ مختلف زمانوں میں فقہائے اسلام نے عورت کے دائر ہ کار کے تعین اور حجاب سے متعلق جو رہنما خطوط تشکیل دیئے ہیں اسے وی کی لازوال تعبیر کے طور پر نہیں دیکھا جاسکتا کہ بیااوقات یہ تعبیریں عہد رسول کی مدنی زندگی سے متصادم نظر آتی ہیں۔ عالمی سطح پر ایک پاکیزہ اسلامی معاشر نے کا قیام عورتوں کوان کے قرآنی حقوق کولوٹائے بغیرمکن نہ ہوگا۔

2۔ قرآن مجیدرہتی دنیا تک کے لئے کتاب ہدایت ہے۔قرآن مجید کا یہ دعویٰ کہ وہ کتاب مفصل ہے کسی کمی چوڑی تشریح وتعییر کے امکان کی نفی کرتا ہے۔ خدا جو قادر مطلق ہے وہ یقیناً بندوں کے مقابلے میں اظہار پر کہیں زیادہ قادر ہے پھر کوئی وجہ نہیں کہ فہم قرآن میں تفییری اور تعییری ادب کو کلیدی اہمیت کا حامل سمجھا جائے۔ضرورت اس بات کی ہے کہ شانِ نزول کی غیر معتبر روایتوں میں وی کے معانی کو مقید کرنے کے بجائے قرآن مجید کو عصر حاضر کی وی کے طور پر پڑھا جائے۔ بیان لاناس کا قرآنی دعوئی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اسے کتاب ہدایت کی حیثیت سے پڑھنے اور ہر سنے کا حوصلہ پیدا کرے۔ایسا کرنا قرآن کی بنیاد پر ایک ہمہ گیر عوامی تحریک کوجنم دیئے کا موجب ہوگا۔

۸۔ اسلام جس نظام عدل، اخوت اور مساوات کاعلم بردار ہے اس کی عملی تعبیر ایک ایسی فضا میں ہی ہو سکتی ہے جہاں انسان اور خدا کے مابین کوئی انسانی ادارہ یا کسی نہ جبی پیشوائی کوکوئی دخل نہ ہو علم اور اہل علم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم۔ اہل علم سے اکتساب تو کیا جاسکتا ہے البتہ انہیں religious علم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم۔ اہل علم سے اکتساب تو کیا جاسکتا ہے البتہ انہیں authoridy کی حیثیت نہیں دی جاسکتی ۔ قرآن جس حربیت فکر کا داعی ہے اور رسول کو ویہ نے ماسکتا ہے اس کا عدم اصر ہم و الأغلال التی کانت علیم کے جس فریصہ منصحی پر مامور بتایا گیا ہے' اس کا تقاضہ ہے کہ مسلم ذہن مشاکخ برستی سے آزاد ہوکر لوجہ اللہ ایک بئی ابتدا کا اہتمام کرے ۔ عین ممکن تقاضہ ہے کہ مسلم ذہن مشاکخ برستی سے آزاد ہوکر لوجہ اللہ ایک بیت اللہ اللہ علیہ کے دستوں میں مشاکخ برستی سے آزاد ہوکر لوجہ اللہ ایک بیت اللہ اللہ علیہ کے دستا کے دستا کی دین مشاکخ برستی سے آزاد ہوکر لوجہ اللہ ایک بیت کے دستا کے دستا کی دین مشاکخ برستی سے آزاد ہوکر لوجہ اللہ ایک بیت کے دستا کے دستا کی دین مشاکخ برستی سے آزاد ہوکر لوجہ اللہ ایک بیت کے دستا کی دین مشاکخ برستی سے آزاد ہوکر لوجہ اللہ ایک بیت کے دستا کی دین مشاکن برستی سے آزاد ہو کر لوجہ اللہ ایک کے دین مشاکن برستی سے آزاد ہو کر لوجہ اللہ ایک کی دین مشاکن برستی سے کہ سلم ذہن مشاکن برستی سے آزاد ہو کر لوجہ اللہ ایک کیا دین مشاکن برستا کے دین میں دین مشاکف کی دین مشاکن برستان کی دین مشاکن برستا کے دین مشاکن کیا دیا تھا کے دین مشاکن کے دین مشاکن کی دین مشاکن کی دین مشاکن کے دین مشاکن کی دین مشاکن کے دین مشاکن کیا دین کی دین کے دین کے دین کے دین کیا کے دین کی دین کے د

ہے کہ نگ ابتداء کے اہتمام میں متبعین محر سے بعض فکری اور عملی لغزشوں کا صدور بھی ہو۔ انسانوں سے ایس بات کا سے ایس نوقع غیر فطری نہیں۔ لیکن قر آن مجید کا بار بار تد ہر وتفکر اور تعقل پر اصرار ہم سے اس بات کا طالب ہے کہ ہم سلفِ صالحین کی فہم کو حرف آخر سیجھنے اور ان کی تعبیری غلطیوں کو اپنے کندھوں پر ڈھونے کے بجائے اپنی غلطیوں کی طرح ڈالیں۔ سلفِ صالحین جن کی لغزشوں کو بوجوہ تقدس کا مقام حاصل ہوگیا ہے اس کے مقابلے میں عصر حاضر کے انسانوں کی لغزشوں کا محاکمہ اور ان کی افران کی افران کی افران کی کام نسبتاً آسان ہوگا۔

یہ وہ چند بنیادی نکات ہیں جن کے سرسری تذکرے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا کی صورتِ حال میں ایک انقلابی تبدیلی کے لئے خے مسلم ذہن کی تشکیل کو کلیدی اہمیت حاصل ہونی چاہئے۔ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف بھی ہونا چاہئے کہ نئے ذہن کی تشکیل کے لئے تیرہ صدیوں پر شتمل تعییری ادب میں بنا بنایا فکری سرمایہ خاصہ کم ہے۔ روایتی طرز فکر جوقر آن کے بجائے اساطیری ماحول سے غذا حاصل کرتی ہیں نسلاً بعدنسل ایک مصنف سے دوسرے مصنف کی کتابوں میں نقل ہوتے رہنے کے سبب راسخ العقیدہ فکر کا ترجمان بن گئی ہے۔ الیی صورت میں قرآن مجید کو اصل الاصل تناظر میں پڑھنے کی دعوت ایک ہمہ گیر علمی تحریک بریا گئے بغیر موثر نہ ہو سکے گی۔ ماضی میں بعض اصحاب نے روایتی ذہن پر ضرب لگانے گیر علمی تخریریں تفردات قرار دے کر گئیں۔ عصر حاضر کے شارعین کے لئے لازم ہوگا کہ وہ علمی تفردات قرار دے کر لائبر بریوں کی زیئت بنادی گئیں۔ عصر حاضر کے شارعین کے لئے لازم ہوگا کہ وہ علمی تفردات میں اضافے کے بجائے قرآن مجید کو ایک ایک عام فہم کتاب کے طور پر پڑھنے کی کوشش کی جائے قرآن مجید کو ایک ایک عام فہم کتاب کے طور پر پڑھنے کی کوشش کی جائے جو تجمیدی کومڑ دہ جانفزا ساتی ہو۔

ایک نے قرآنی تصورِ حیات کی تفکیل جس کی بنیاد پر کوئی غلغادائیز عالمگیر تحریک اٹھائی جاسکتی ہو گہرے اور سنجیدہ غوروفکر کے ساتھ ہی ہمہ جہت منصوبہ بندی کی بھی طالب ہے۔ لازم ہے کہ ہمارے بہترین دماغ ، جنہیں بیک وقت جدید دنیا کی تفہیم بھی حاصل ہواور جوقرآن مجید اور اسوہ رسول کی کلیدی اہمیت سے آشنا ہوں اپنی بہترین صلاحیتیں اس مقصد کے لئے صرف کردیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلے میں اب تک جو کچھ کھا گیا ہے۔ اس نے عرب وعجم اور مشرق ومغرب میں خاصے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ

کیا ہے۔ مختلف زبانوں کے کوئی تین چارسواعلی د ماغ اہل قلم بھی ہمارے رابطے میں آئے ہیں جوایک نئی اہتداء کی ضرورت کا شدید احساس رکھتے ہیں۔ گزشتہ سات آٹھ برسوں کی قلمی اور فکری کا وشوں کے بعد شاید اب وقت آگیا ہے کہ ایک عالمگیر منصوبے اور غلغلہ انگیز علمی تحریک کے لئے مشتر کہ جدو جہد کا ڈول شاید اب وقت آگیا ہے کہ ایک عالمگیر منصوبے اور غلغلہ انگیز علمی تحریک کے لئے مشتر کہ جدو جہد کا ڈول ڈالا جائے۔ ماضی میں بعض احباب کی طرف سے گاہے بہ گاہاس خیال کا اظہار بھی ہوتا رہا ہے کہ نئے مسلم ذہن کی تفکیل کے لئے ایک ایسی دانش گاہ کا قیام بنیادی اہمیت کا حامل ہے جہاں قرآنی دائرہ فکر میں جدید دنیا کے لئے اصحاب فن پیدا کئے جاسیس۔ یہ فی نفسہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کیطن سے عالم میں جدید دنیا کے لئے اصحاب فن پیدا کئے جاسیس۔ یہ فی نفسہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کیطن سے عالم اسلام کے لئے ایک نئی شبح طلوع ہو سکتی ہے۔ البتہ کسی الیمی دانش گاہ کے قیام سے پہلے ہمیں ماضی کی ان تجربات کو بھی اپنی نگاہوں میں متحضر رکھنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ علی گڑھ اور دیو بند کے امتزاج کی جو کوشش ندوۃ العلماء کے قیام کا سبب بنی، وہ کسی نئی ابتداء کے بجائے پرانے طرز فکر کا توسیعہ بن کر رہ گئی اور شبی نعمانی کو بالآخر بھیائی اختیار کرنی ہیڑی۔

گزشتہ دنوں طالبان کے افغانستان پر امریکی فضائی حملوں کے درمیان بار بار بیہ خیال کچو کے لگاتا رہا کہ جب تک ہماری دانش گاہیں B52 بمبار طیارے کا جواب فراہم نہیں کرتیں، مغرب کے مقابلے میں ہزیت اور پسپائی ہمارا مقدر رہے گی۔ ایک الیی دنیا میں جہاں علوم و فنون پر مغرب کو واضح برتری ماصل ہے۔ ایک امکانی روبیہ تو بیہ ہوسکتا ہے کہ ہم علوم و فنون اور سائنسی ایجادات و اختر اعات میں مغرب سے آئے نگلنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک دوسراعملی روبیہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ علوم و فنون کی حال قوموں کو اسلام کے عالمگیرمشن کے لئے مسخر کیا جائے۔ اسلام کی آفاقی دعوت کا اصل جو ہرتو بہی ہے کہ وہ اپنے سخت ترین دشمنوں کے لئے بھی مژد و کہ جانفزا بن جاتا ہے۔ عبد رسول میں آفاقی اسلام کی اس دعوت ترین دشمنوں کے لئے بھی مژد و کہ جانفزا بن جاتا ہے۔ عبد رسول میں آفاقی اسلام کی اس دعوت ترین دشمنوں اور ان کے اعلی اصحاب علم وفن کو اسلام کی خدمت پر مامور کردیا تھا۔ پھرکوئی وجہ نہیں کہ آئے مغرب کے پالیسی ساز اداروں اور مفکرین کو اسلام کی آفاقی دعوت اپنی اصل الاصل قالب میں متوجہ نہ کرسکے۔ مشکلاء میں سقوط بغداد کے بعداییا محسوس ہوتا تھا گویا اسلام اور مسلمانوں پر اب بھی صبح نہ آئے گی۔ لیکن و بی لوگ جو عباسی بغداد کی تاراجی کا سبب بنے تھے آنے والی صدیوں میں اسلام کے خافظ و فتیب بن گے۔ عب نہیں کہ آئی آفاقی اور پیمبرانہ لب واچھ کی تھکیل مغرب کے ایوانوں کو بھی اس صورت حال سے دو جار کردے۔

ات نہڑے چیلنے کے مقابلے کے لئے عالمی معیار کی ایک یو نیورٹی کا قیام اس منصوبہ کامحض ایک چھوٹا سا حصہ ہوسکتا ہے۔ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنجیدہ غوروفکر کے بعد خود اعتمادی اور خدااعتمادی کے ساتھ آگے قدم بڑھائیں۔انشاء اللہ ہم جلد ہی آپ کواجتماعی غوروفکر میں شرکت کے لئے دہلی آن کی دعوت دیں گے۔اس بارے میں تفصیلات طے کی جارہی ہیں۔البتہ اس کانفرنس کومؤثر اور بار آور بنانے کے لئے یہ چاہیں گے کہ نئے منصوبے کی تشکیل کے لئے آپ کے مفید مشورے تحریری طور پر ہمیں بنانے کے لئے یہ چاہیں تا کہ اس کی روثنی میں مختلف نشستوں کے لئے عملی گفتگو کا ایجنڈہ طے کیا جاسکے۔

دعاؤں کا طالب راشد شاز This document was created with Win2PDF available at <a href="http://www.win2pdf.com">http://www.win2pdf.com</a>. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.